احمدیت کی کامیابی پر یقین رکھو اور محبت واخلاق سے دلوں کو فتح کرو

> از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## احریت کی کامیابی پر یقین رکھواور محبت واخلاق سے دلول کوفتح کرو

(فرموده ۲۹ دسمبرا ۱۹۳۰ء بمقام مسجد انصلی قادیان برموقع تبلیغی کانفرنس انصار الله ) که

تشهدو تعوّز اور سورة فاتحه كي تلادت كے بعد فرمایا:-

رسول کریم ما گیری سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ اچھی عبادت کون ہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس پر مداومت اختیار کی جائے۔ کے اور اصل بات بھی ہی ہے کہ بہتر نیکی وہی ہے جے انسان نبھا سکے۔ تبلغ کا کام ایساہی ہے جیسے دریا کاپانی گر مگر کر پھروں کے کونوں کو رگر رگر کر گھروں کے کونوں کو رگر رگر کر گھرا کی سے گھسا دیتا ہے اور ظاہر ہے یہ کام ایک دو دن کا نہیں بلکہ سالہا سال کا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کہ غیر مومن دل 'پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں اور جب پھروں کو گھیک کرنے کیلئے سالہا سال کا عرصہ در کار ہو تا ہے تو دلوں کیلئے ظاہر ہے کس قدر لمبے عرصہ کی خور درت ہوگی۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم نے تبلغ کر دی تو کیا وجہ ہے کہ پی بات کو دو سرا قبول نہ کرے۔ یا در کھنا چاہئے کہ حق کی مخالفت سوائے شاذہ نادر اوگوں کے کوئی نہیں کیا کرتے ہیں۔ بہ اسے نیم حق نظر ہی نہ آئے اسے مار کر نہیں دکھایا جا سکتا بلکہ ضرورت کی مثال آفاب کی ہے لیکن جے وہ نظر ہی نہ آئے اسے مار کر نہیں دکھایا جا سکتا بلکہ ضرورت

بعض دوست اس وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات ٹوئی سنتا نہیں لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ جب خدا تعالی نے اپنے مسیح کو بھیجااور اس سے وعدہ کیا کہ "میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا" سلے تو بیہ ضرور ہو کررہے گا۔اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اسے سب لوگ مان لیس کے پھر کس قدر جرت کا مقام ہے کہ آپ پر ایمان لانے کا وعویٰ رکھنے والا ایک شخص اگر یہ کیے کہ لوگ مانتے نہیں اور اس طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے۔ اللہ تعالیٰ تو یماں تک فرما آ ہے کہ ساری دنیا مان لے گی اور نہ ماننے والے چوہڑے پہماروں کی طرح رہ جا کیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے اور یقینا ساخص نہیں جو سچا ہے تو اس وقت لوگوں کا نہ مانتا ایک عارضی بیاری ہے اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے بیار بچہ یا بیار عزیز کا علاج اس لئے چھوڑ دے کہ اسے جلد آرام نہیں آیا۔ لوگ علاج کرتے جاتے ہیں حتی کہ یا موت واقعہ ہو جاتی ہے اور یا صحت۔ اور جب جسمانی امراض میں یہ طریق افقیار کیا جاتے ہیں حتی کہ یا موت واقعہ ہو جاتی ہو کر طریق افقیار کیا جاتا ہے کہ مثبت اللی کا انظار کیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے مایوس ہو کر طریق افقیار کیا جاتا ہے کہ مثبت یا کو تابی کی جائے۔ چاہئے کہ جب تک موت واقعہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوشش ترک نہ کی جائے۔

پس میں دوستوں کو نصیحت کر تا ہوں کہ تبلیغ نهایت اہم کام ہے اور اِس وقت کا جہاد ہے۔ تم میں سے کتنے ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں جہاد کاموقع نصیب ہو تااور کتنے ہیں جو مخالفوں کی کامیابی من کر چیج و تاب کھاتے ہیں کہ کاش ہمیں اجازت ہوتی اور ہم بھی مقابلہ کرتے۔ میں ایسے دوستوں کو بتا تا ہوں کہ اِس زمانہ کا جماد یمی ہے۔ ہم مارنے کے لئے یدا نہیں کئے گئے بلکہ مار کھانے کیلئے پیدا کئے گئے ہیں اور جب تک استقلال نہیں دکھا ئیں گے کوئی فائدہ نہیں ہو گااور جو اپنے اندر انتقلال پیدا کرلیں گے تو خدا تعالیٰ ان کیلئے غیر معمولی نھرت کی راہیں کھول دے گااور پھرسے بھی سخت دل موم سے بھی زیادہ نرم ہو جا کیں گے۔ احمدیت کی ترقی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے کلام پر اتنا تو ایمان رکھو کہ سال دو سال ہی اِس یر عمل کر کے دیکھ لو۔ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ' وہ تو اس کے کلام اور اس کے نام یر اینے آپ کی بھی تکذیب کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو چوری کرتے دیکھااور اس سے دریافت کیا۔ لیکن اس نے کہا! خدا کی قتم ہے میں نے چوری نہیں ک- اس پر آپ نے کہا کہ تو سچاہے ، میری آ تکھوں نے غلطی کی ہو گی۔ یہ صرف خدا کا نام درمیان میں آ جانے کی وجہ سے کہا۔ چہ جائیکہ اس کا کلام موجود ہو اور اس پر یقین نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو دنیا کی اصلاح کیلئے مبعوث کیا ہے اور آپ کی کامیابی کاوعدہ فرمایا ہے اس لئے بیہ خیال کہ لوگ نہیں مانیں گے ' مالکل غلط ہے۔ لوگ

مانیں گے اور ضرور مانیں گے۔ شیطان کی رکاوٹیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔ وہ کُلا اور پیس ڈالا جائے گا۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ پس استقلال کے ساتھ متواتر تبلیغ کرو۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی نفرت نازل ہوگی اور چند سالوں بلکہ چند مینوں میں ترقی کے نمایاں آثار نظر آنے لگیں گے۔

مبلغ کیلئے ایمان اور اخلاص بیٹک ضروری ہیں مگر علم سے بھی اسے مددلینی چاہئے۔ ہفتہ میں دو تنین دن ایسے مخصوص کر لئے جا ئیں کہ اہل علم لوگ دو سرے احمد یوں کو علمی مسائل کھا ئیں۔ مختلف دوست حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلام کی مختلف کتب لے لیں۔ مختلف حوالے وفات مسیح' ختم نبوت' خدا تعالیٰ اینے بندوں کی ہدایت کیلئے کیا سامان کر تا ہے وغیرہ کے متعلق جمع کر کے دو سروں کو نوٹ کرا دیں۔ اس طرح احادیث وغیرہ کے حوالے جمع کر کے مجلس میں سنا دیں اور خود بخود مطالعہ سے جتنی علمی ترقی سال بھر ہو سکتی ہے' اس طرح وہ دو ہفتوں میں ہو جائے گی۔ اگر ایک اکیلا آدمی سال بھرمیں سُو کتابیں پڑھ سکتا ہے تو اس طرح دو ہفتہ میں وہ سب پڑھی جاسکیں گی اور مجلس میں خلاصہ بیان کر کے ایک دو ہفتہ میں ہی اتناعکم حاصل کیا جا سکتا ہے جتنا سال بھر میں۔ اس کے علاوہ جب کوئی شخص تبلیغ کیلئے جائے تو جاہئے اس کے دل میں رقت ہو'کیونکہ دل محبت سے نرم ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ جو انسان خالی فلیفہ اور دلیل ہے کام لیتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ دنیا محبت اور اخلاص سے جیتی جاتی ہے۔ پس جن لوگوں میں تبلیغ کیلئے جاؤ ان کے متعلق دل میں پیہ محسوس کرو کہ یہ ہمارے بیچ یا بھائی ہیں اور مُملک مرض میں مبتلاء کسی عزیز کے خطرناک طور پر مریض ہونے کے وقت جو رقت دل میں ہوتی ہے' چاہئے کہ وہی درد ان کے لئے بھی ہو تب فائدہ ہو سکتا ہے' در نہ خالی دلیلیں کچھ نہیں کر سکتیں۔

اگر دوست ان باتوں کو مد نظر رکھ کر تبلیغ کریں تو الیمی ترقی ہو سکتی ہے کہ آئندہ سال انصار اللہ کی بیہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں نہیں بلکہ بڑے بڑے جھنڈے ہوں گے۔ بڑی جماعت ہو گی اور جلسہ اس چھوٹی جگہ میں نہیں بلکہ وسیع جگہ میں منعقد ہو گا۔

اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی۔ (الفضل سے جنوری ۱۹۳۲ء)

۲۹۔ دسمبر ۱۹۳۱ء قبل دو پہر نظارت دعوۃ و تبلیغ کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں ایک تبلیغی کانفرنس منعقد کی گئی۔ جس میں مختلف جماعتوں کے انصار اللہ جو سالانہ جلسہ کے موقع پر جمع تھے خصوصیت سے شامل ہوئے۔ ہر جماعت کے انصار اللہ کو ان کی جماعت کے نام کا جھنڈا دیا گیا اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس بٹھائے گئے۔ کی دن کی بے حد معروفیت کی وجہ سے نقابت اور کثرتِ اشغال کے باوجود حضرت خلیفۃ المسیح الثانی بھی اس اجماع کی اہمیت کی وجہ سے تشریف لائے اور وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند منٹ تقریر فرمائی۔ بخادی کتاب الرقاق باب القصد و المداومة علی العمل بخادی کتاب الرقاق باب القصد و المداومة علی العمل تذکرہ صفحہ ۱۳ ایڈیشن چہارم

تذكره صفحه ۳۱۲ - ایڈیشن چهار م